# باور حی چندرگزید مینا

### حضرت شاة مخدوم ظيرالدين اورخا نواده ظهيرتي

فالدكدا ما سارك يورى

آ تحوین صدی کے بعد سے پورٹ کی اصطلاح جاری ہوئی، اورجون پور، الدباو اور بینہ کے درمیانی علاقہ کو ملک پورب سے اوکی جانے لگا، پورب مین یون تو مبت سے علمی اور دینی مرکز موج و تھے، مگر سر کارجون پورکے صدود مین علم دفضل کی برطری فراوانی تحقی، اور پرخطر تشیراز" مند"کے نقب سے مشہور تھا،

یہاں کے قربات دویہات اہل علم وففل اور اہل اللہ سے معور تھے گر تعبق مرتب سخت حیرت ہوتی ہے کہ ان اطراف کی بڑی کر ان اطراف کی بڑی بڑی سخصین آئی طرح آج ہم سے گم ہوئی ہیں کہ ہم ان کے نام کے سے اوا قف ہیں ،

گذشته و نون حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی نے مجد معارف الحظم گذاه من بورب کی چند برگزیده بستیان کا کشته و نون حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی نے مجد معارف الحظم گذاه من بورب کی چند برگزیده بستیان کے عنوان سے کئی قسطون میں ایک ایک کو می سجون ایا ہے ہے ، حضرت شا فیلیس الدین محد آبادی اور ان کے سلسلہ کے مضمون کو مولانا کے اس سلسلہ کی ایک کو می سجون جا جا ہے ، حضرت شا فیلیس الدین محد آبادی اور ان کے سلسلہ کے بارے بین دو سرے بینی ارعلاء و فضلاء کی سمین کچھ معلومات حاصل نہ تھیں .

فویل مین ہم ایک پرانی یا دوارت سے جو فارسی زبان مین ہے، آپ کا تذکر وہش کر رہے ہیں، یسلسلہ گویا فائدان طبیریہ کے بارے بن تحقیقات کا بہالا انہدائی مرحلہ ہے، یہ یا دواشت آپ کے فائدان سے ملی ہے، ان معلومات کے بعدا س سلسلۂ رشدو ہوایت کے با رہے مین تذکر و اور رجال کی گنا بون سے مجھو نہ مجھو معلومات ضرور کا معلومات فرور کی فراہم کی جا ساکتی ہیں، جہان آپ کی فائقا و اور مزار دا تع ہے، اس جگہ سے سیکٹ وں مرتبہ گذرنے کا اتفاق مواجه احدید گرے بیٹ ہے آٹار بھی، نظر آئے، گر بھی یہ حیال نہ ہوا کہ یہ ویرانہ کھی ایک عظم ان ان رونانی مستی سے آبا وی اور مہان اہل دل کی بستی تھی،

خیرآ باد اور محدآباد کے درمیان سمرک کے کنارے اس ویر اننے کے بارے بین سم نے ایک مرتبہ کھے ، مقامی کو گئا ہے اس ویر اننے کی ارے بین سم نے ایک مرتبہ کھے ، مقامی کو گؤن سے دریا فت کیا، تو انھوں نے جیٹنا ہوا جو اب دیدیا کہ یہ فازی میان کا روضہ تھا، آج معلوم ہوا کہ د ، ویران حضرت معود فازی کاروضہ مہین حضرت شاہ طبیرالدین کا روضہ ہے اوران کے سلسلہ رشد دہدا بیت کا

حضرت مخدوم نتيا ، ظهيالدين حضرت ندوج العارفين بحبت السالكين مخدوم أه و ظبيرالدين رحمة الله عليه محدة با وي فليفرين خليفرين ركن الدين ملتا في كي و لا دت ماج بور سار ن من بوني ، كما جا تا

ہے کہ سیلے آپ نے تین سال کے عکومت کی اور عدل وارضا ف کا ایسا باز ارگرم کی کہ شیر اور کمری ایک گھاٹ بر با فی بیلے آپ نے بیلے آپ نے کمراس کے بعد سلطنت کو ترک کر کے فقیر سی کا بساس اخت سا رفر ہایا، اور الل ول کی تلاش میں شہر ملتان سینچے، اس زمان مین قطب الاقطاب حضرت شیخ ابوا لفتح رکن الدین بن شیخ ابوا لفتان صدر الدین بن سینخ الاسلام بہا، الدین زکر یا ملتانی مرجع فلائق تھے،

ایک و ن محذوم شاہ طبیرالدین ان کی مجلس میں گئے، اور ان کے کما لات صوری ومعنوی سے واقف ہو کر ان ہی کے دمت اقدس برمعیت ہو گئے ) اور جندسال مک اُن کی خدمت من کما لات عاصل کئے ، بعد مین شیح رکن الدین متنا نی 'نے آپ کو تحبت السالکین وقد و قالعارفین کا حنطاب ویکر دخصت فرمایا۔

مخذوم ظیمرالدین جہان علم وروحاینت کی سیرکد کے خرا باو تشریف لائے، رج بیلے سر کارج نبور کا ایک قصبہ اور وار القصفاد تھا، اور اب ضلع اغظم گڑھ کا مبارک پور سے جی سیل دور پورب کی جانب ایک مشہور قصبہ ہے)

اس زماندین محمر آباد کی آبادی سبت زیاد و تھی، اور لوگ آب کے یاس بھیر راگائے رہتے تھے، جس کی وجہ سے
اذکار واسفال مین خلل پڑتا تھا، اس لیئے محمر آباد کے تجھیم طرف ایک ٹیسیل میدان میں آپ نے اقامت فرمائی جہاں
کوئی آبادی تھی، وہیں آب نے ایک خانقا ہ لیمیر فرمائی ،

حب آب فسلطنت کوترک کیا اس و قتآب کی بوی اور ایک صاحبزادے جال الدین تھے، ان کو بھی ساتھ لائے . محرآ با دمین پر مینون حضرات ر بنے لگے، اور انتقال سے وس سال پہلے آپ نے صاحبزادہ حضرت ش ہ جال الدین کو خلافت عطافر بائی ۔

جس زماندين مخذوم ظهيرالدين محداً باوششرلين لائے وبان پر سيد جيدالدين اور سيد جي الدين وو عجائي رہتے تھے، جن سے مخذوم صاحب كے تعلقات تھے ۔ ان ہرووساداب محداً باوكى جائے بيدائش شهر تر فرياتھا.

محدة با ومين عس مقام يد مخدوم صاحب في اقامت فرمائي، اور فا نقاه تيمركر ائي اس كانام أستار دوفه"

رکیا، اسی ملکہ اسی سال کی عمر من محد من معاصب نے عور وسی الجر من الحجر من انتقال فران آب کا مز ارمبار ک الدابا کے مغر فیا جاہنے تیر آباد اور محد آباد کے درمیان دانع ہے جس کے اطراف مین موضع جراً باد بموضع اتر ارسی اور موضع زمین اور دومرے نما ف محد اسفات آباد مین

مر ورالله ما طلعت تريا على ذلك المكاره والجياً

حضرت می دوم شا وظیرالدین کی بهت می کرامتین مشہورین ان بن سے ایک یہ ہے کہ ایک مرتبرسید
حید الدین اور سیند محی الدین دو نون بھائی آپ کی خدمت بن ور انت کا حجار الدی کے مند مید الدین کے صوف ایک لڑ کا تھا، اور سیند محی الدین کے سات لڑ کے تھے، جس وقت یہ دونون آپ کی خدمت مین حاضر ہوئے آپ ایک لڑ کا تھا، اور سیند محی الدین کے سات لڑ کے تھے، جس وقت یہ دونون آپ کی خدمت مین حاضر ہوئے آپ ان کمال سففت سے ان کو باس بلایا، مید حمید الدین بنایت اور ، داخترام مسی خالفا می کہ درواز وہ تشریب کے سامنے ایک چٹائی پر میٹھ کیکے، مخدوم صاحب نے دونون کے لئے کیکم شریع دضف دنسف کا مفیلہ کیا، گرمید محی الدین سامنے ایک چٹائی پر میٹھ کیکے، مخدوم صاحب نے دونون کے انے کیکم شریع دضف دنسف کا انجار کر دیا، مخذ دم صاحب نے سامنہ کرنے پر دعا کی اور فرمایا کہ سید جمید الدین کو ان کے شرعی کو دستیلم کرنے پر دعا کی اور فرمایا کہ

أن نيك سيرتماحق تعالى إسفذ فرزندان خوابر دم، وتزايد دتم تى فرزندان شائاتيا مت خوام إوه

وصاحب علم وطلم خوا بندشد"

ا در سید می الدین کے انکار پر بر وعافر مائی کر بھیا ری اولا دکسب علم وغیرہ سے مجودم رہے گی اور اس سے ایسی اسی باتین ظهور میں آئین گی کہ ان کو لوگ سن کرچیرے میں پڑین گے، چینا پند السیا ہی ہوا۔

آب، کے صاحبزاد سے حضرت شیخ جال الدین ابتد این کیمیدگری کا سبت سنوی رکھتے ہے، حب آب کو بیٹے کے اس سنوی کا بیتہ جات کو بالا کے اس سنوی کا بیتہ جات کے لئے وائ کو بالا کا میں استباکے لئے جائی کا مصاحبزادہ نے اس سنوی کا بیتہ جو گا ہوئے اور فر ما ایک کو خ کے لئے والا کو اور آستباکے باتھ جن لیا تو فوراً مونا ہو گیا، آپ نے بیٹے سے فر مایا کہ میں تم سے مٹی کا وصیلا مانگا، ہوں اور تم مجھے سونے کا وصیلا دیتے ہو، یہ سنگر بینے نے وو مراو صلا ویا آب کے مخدوم صاحب نے فر مایا کہ مجھے معلوم سے کہ تم کیمیا گری ویا دو ہم محد میں محد بے ایک تعمیل گری میا میں میں استبا فر ماکر ویا دو ہم جو ایک ہے استبا فر ماکر والے وہی جوڑ دیا، اور صاحبزاد سے سے کہا جا کو لوٹا لیے آئے والی الدین لوٹا لینے گئے تو کیا و کھی ماحبزاد کے میں ماحبزاد کے میں ماحبزاد کے میں اور ماکہ میں الدین لوٹا لینے گئے تو کیا و کھی ماحبزاد کے میں اس کہا جا کہ وہوں اس بیر آب نے فرمایا کا ہمری علم کیمیا ، اور ہا، کے بیبان میٹیا بی کی حیثیت کے عرف کیا وہاں کی وکھی ماحبزاد کے بیبان میٹیا بی کے خشیت کے عرف کیا دیاں کو اپنے یا س دکھا، میا جو کو کھی سے اس کی اس کی اور می کیمیا سے تو برکی کی اور می دوم صاحب نے ان کو اپنے یا س دکھا، میت کو ایک کی اور می دوم صاحب نے ان کو اپنے یا س دکھا، اور ہا، دور می ماحب نے ان کو اپنے یا س دکھا، میں دو تو کی کو کو کھیا ہیں کہا ہم کیمیا سے تو برکی کی اور می دوم صاحب نے دوران کو اپنے یا س دکھا، ویکھا ہیں دوران کو اپنے یا س دکھا، دوران کو اپنے یا س دکھا، اوران کو ایک کی دوران کو اپنے یا س دکھا، کو کھیا ہے، اس دوقو کے بودران کو اپنے یا س دکھا، کو کھیا ہے، اس دوقو کے بودر می کا کی دوران کو ایک کی دوران کو ایک کی دوران کو ایک کو کھیا ہے کو کھیا کو کھیا ہوں کو کھیا ہوں کو کھیا ہو کو کھیا ہو کو کھیا ہے تو دوران کو ایک کی کی دوران کو کھیا ہے کو کھیا ہو کہ کو کھیا ہوں کو کھیا ہوں کو کھیا ہو کو کھیا ہو کو کھیا ہوں کو کھیا کو کھیا ہوں کو کھیا کو کھیا ہوں کو ک

١ ورجام أففرى سنايا،

اس طرح کی کئی کرامین بن جن کی طبور آب کی فات اقدس سے بوا،

## مخدوم شاه جال ليرت

بسیاکرمعادم ہوجیکا سے مخدوم طبیرالدین نے جب تخت وال جے چھوڑا، تو اپنی بیوی اور لوٹ کے کو لیکر باہر چلے گئے، اور م نے سے دس سال پہلے صاحبزا وے نتا و جال الدین کو اپنا غلیفہ نیایا، دو و مان ظہیری کا سلسلہ آپ ہی کی قرات گرا می سے چلا،

نتا وجال الدین نے اپنے والد بندر گوار سے خلافت حاصل کرنے کے بیدز بردعبا وت کی زندگی اس طرح گذاری کر ون میں بیٹ روز و رکھتے اور رات کو غاز پر طرحے ، آخر کارباپ کی وفات کے بعد تطب دور ال ہوئے .

آپ کا مزار فی با رمجی حضرت طبیرالدین کی خانقا مکے اندر ہے اور آپ آستیاندروصندین والد کے ساتھ آسود ؛ خواب بن ،

اسودہ تواب نی، کھٹن کا آب کے ایک متمول مرید نے ایک مغیر ک آپ کی فدمت قیام کیا، جب رحضت ہونے لگا قبار س بتھ بیش کیا، آپ نے اسے لیکرحفارت کے ساتھ فانقا ، کی قربی بدی داؤ بن ، میں بھنیک دیا، یہ ماجرا و کھ کر ایک دو مرے مرید نے ، ل میں یہ بات گذری کم شایر حضرت نے جرینا بند کیا، آپ مرید کے خیال سے واقعت ہو گئے اور عکم ویا کہ یہ میرا لوٹا لو اور ندی سے لیکر بانی لاور، مرید نے وہان جاکر دکھیا کو ندی کے کن ر مے سیکرون یارس بیچر مرجدے میں ،

ان بی من مالدار مربد کا دا ہوا، و ، پا وس تبھر بھی بیٹر اتھا۔ بہرحال و ، کم کی تعمیل کرتے ہوئے، ندی کے انی سے وٹا بھر کر حضرت شا وجال الدین کی خدمت مین لایا، اور کما کہ مین نے ندی کے کٹارے سیکڑون پارس مبتھر دیکھے میں اس برآپ نے فرایا

مر در ویف در ماخب پارس سنگ نیت، برآن کس کرار دادری عنی بازی می نایدادرا در اخلائی چه کارا

#### شاه محروا ور

شاہ محدداؤ د شاہ جال الدین کے لرطے اور مخدوم شاہ کیرالدین ہوتے ہیں،

## آب کا مزار بھی میزوم ظیرالدین کی خانفا، روضرآ شارے منسل مشرق باب ور تع ہدر منظمان موسکاری

نشاه برکاری بن شاه محدها فرهٔ برد، شاه فرده او دیمی خاندان ظبیریدی با خدا بزرگ گذر سه بین ، شاه نجد داو و کمپوسته بین با خدا بردگ گذر سه بین ، شاه نجد داو و کمپوسته بین بخشان بین مره و نده و کمپوسته بین کمبیرا به بین برا این بین مره و نده و میرا به که بیروسیا حت کا شوق بید با جرا این بخرا به جب بید است کا شوق بید با جرا این بخرا به بیرا به میرا به بیرا به میرا به بیرا بیرا بیرا بی بیرا به بیرا به بیرا بی بیرا به بیرا

#### شاه علدلواصر

آپ نتا ہ بھبکاری کے صاحبز او ہے ہیں، والدگی دفات کے بعد آب سجا وہ نیٹن ہوئے اور یا والہی مین شغول ہوئے ،اور قطب دوران ہوئے بمشہور ہے کہ آب ایک ون عبا وت مین مصروف تھے کہ ایک سانب اپنی بل سے نکل ،اور قبطب دوران ہوئے بمشہور ہے کہ آب ایک ون عبا وت مین مصروف تھے کہ ایک سانب اپنی بل سے نکل ،اور کوئی گر: مدن بینجا سکا۔
مضرت مخدوم شا و ظہیر الدین صاحب کی اولاد خوب بجولی تھی اور اب کا ان کے فائدان کے وگفیل ما منام گذرہ میں اسی فائدان کی داکست منام موجود بین موجود بین موجود بین موضع کھی رسی دمفر فی اعظم گدرہ میں اسی فائدان کی ایک

مخدوم شاه طهالدین شاه جهل الدین به شاه محد د او د. شاه محدد او د. ست ه محدها ذا ست ه محدها داری شاه مجدالوا صد شاه محد محیا به شاه محدالیما ق